(14)

## ترنی ترقی اور اُس کی حفاظت کا طریق (فرموده ۱۸ - اگست ۱۹۳۳ء بیقام یالم یور)

تشہد ' تعود اور سور ہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:-

پچھلے خطبات میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سور ۃ فاتحہ میں انسانی تمدن کی ترتی کیلئے اللہ تعالیٰ نے گر بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک گر ملاكِ یَوْم الدِّیْنِ اہ میں بتایا گیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ انسانی ترقی اور لوگوں کی زندگی آرام سے بسر ہونے کا انحصار علاوہ گزشتہ خطبات میں بیان کروہ امور کے رحمیت پر بھی ہے۔ جب تک انسان سے عادت نہ والے کہ وہ خوبی کی قدر کرے ' اُس وقت تک سوسائٹی اور اِس کے قیام کیلئے مفید نہیں ہوسکا۔ اچھی بات کو دیکھنا تمدن کے تھی اور اس کی حفاظت کیلئے ضروری ہے۔ لیکن جس طرح اچھی باتوں کا دیکھنا تمدن کے تیام کیلئے ضروی ہے ' ای طرح اس کیلئے بعض اور باتیں طوظ رکھنا بھی ضروری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مللكِ یَوْم الدِّیْنِ میں وو باتوں کی ہیں۔ مللكِ یَوْم الدِّیْنِ میں وو باتوں کی الله تعالیٰ نے مللكِ یَوْم الدِّیْنِ میں وو باتوں کی جی حوالی کی جی۔ مللكِ یَوْم الدِّیْنِ میں وو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو سے خل نہیں۔ خفیف سے خفیف کام بھی نتیجہ پیدا کے بغیر نہیں رہتا۔ اس زمانہ میں وائرلیس نے سے خابت کردیا ہے کہ کس طرح خفیف حرکات کا غیرمحدود اثر رہتا۔ اس زمانہ میں وائرلیس نے سے خابت کردیا ہے۔ اس کی آواز ہوا میں ایک تغیر پیدا کردیتی ہے۔ ہوا کا وہ اثر ہزارہا میل پر ایک شخص ہولتا ہے۔ اُس کی آواز ہوا میں ایک تغیر پیدا کردیتی ہے۔ ہوا کا وہ اثر ہزارہا میل پر ایک آلہ کے ذریعے بند کرلیا جاتا ہے اور ای صورت میں ہم اسے دوسری جگہ من لیتے ہیں۔ غرض وائرلیس نے خابت کردیا ہے کہ خفیف سے خواب کی ان کیو کی ان کیو کی ان کور کیا ہے کہ خواب کی کور کیا ہے کہ خفیف سے خواب کی کی کور کی سے کی کی کی کور کیا ہے کہ خواب کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی ک

حرکت بھی ضائع نہیں جاتی۔ ہونٹ کی حرکت ہاتھ کی حرکت سے بھی کم ہے کیونکہ ہونٹ اپنی جگہ پر ہی ہاتا ہے جبکہ ہاتھ اِدھر اُدھر حرکت کرتا ہے۔ اتی خفیف حرکت اتنا اثر پیدا کردیتی ہے کہ وہ اثر ہزارہا میل پر بھی کم نہیں ہوتا۔ دنیا چونکہ محدود ہے اس لئے ہم ہزاروں میل کہتے ہیں ورنہ اگر کروڑوں میل پر بھی سننے کا موقع ملتا تو وہاں بھی وہ حرکت سنتے۔ غرض کوئی چیز ضائع نہیں جاتی خواہ اچھی ہو خواہ بڑی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اس امر کی طرف توجہ ولائی ہے کہ وہ فقار ہے 'ستار ہے 'وہ مُکَفِّرُ السَّیسِیَّاتِ ہے۔ پس گو ہزاروں مال پہلے کا کیا ہوا ہر بڑا فعل بھی موجود ہے اور نتائے سے خالی نہیں لیکن جن کو خداتعالیٰ معاف کردے ان کے برے اعمال اور اثرات کو وہ چھپاویتا ہے اور ساری سے کام لیتا ہے۔ معاف کردے ان کے برے اعمال اور اثرات کو وہ چھپاویتا ہے اور ساری سے کام لیتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں نیکیاں ہیں 'وہ بھی ای طرح موجود ہیں۔ اور چونکہ وہ لوگوں کیلئے خوشی کا موجب ہیں اس لئے وہ اس طرح ان کے سامنے آجاتی ہیں۔ گویا ہر کام کیلئے ایک یَوْمُ الدِّدْنِ ہے۔ اور ہر چیز کی ایک انتاء ہے۔ ہر چیز کا بدلہ اُس کے وقت پر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دنیا ہیں دیکھتے ہیں کہ کام ختم ہونے پر حماب کیاجاتا ہے۔

کو سری بات ملاكِ یَوْم اللّه تعالی كے عمل کے مطابق نبی ہوتا بلکہ انسانی عمل اور پھر مالک ہے۔ گویا اللہ تعالی کا فیصلہ انسان کے عمل کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ انسانی عمل اور پھر اس کی سزا کے بتیجہ کو یہ نظر رکھ کر کیا جاتاہے۔ لینی وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری جزاء کیا نتائج پیدا کرے گی۔ مالک یہ شمیں دیکھتا کہ کام کیا ہوا ہے بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اب مناسب کیا ہے۔ نوکر بھیشہ مالک کی ہدایات کو مدنظر رکھتا ہے لکین اگر وہ پوری طرح ان پر عمل نہ کرسکے تو مالک موقع اور محل دیکھتا ہے اور حالات کے تغیر پر عظم بدل دیتا ہے۔ وہ انجام کے موقع پر اپنی ما لکیت کو طحوظ رکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بتیجہ کیا اثرات پیدا کرے گا۔ اس لئے بھی ایک غلطی پر سزا دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے۔ گویا دو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں جن پر انسانی اگر معاف کردیتا ہے۔ گویا دو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں جن پر انسانی اگر معاف کردیتا ہے۔ گویا دو باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں جن پر انسانی تھی اور اس کی ترقی کا انحصار ہے۔ ایک تو یہ کہ کاموں کا جائزہ لیا جائے اور نتائج کو نظرانداز نہ کردیا جائے۔ وزیا ہیں تمام سوسائٹیاں اس کے تاہ ہوتی ہیں کہ وہ دہ نیا ہوگا۔ حکومتیں اس کئے تاہ ہوتی ہیں دوہ کام کردی ہے لیکن نتائج کو نہیں دیکھتیں۔ ہمیں تنتیہ دیکھنا چاہئے۔ اگر نتیجہ ذیکھنا چاہئے۔ اگر نتیجہ ذیکھنا چاہئے۔ اگر نتیجہ ذیکھنا چاہئے۔ اگر نتیجہ خراب ہو تو کام میں نقص پیدا ہوگا۔ حکومتیں اس کئے کا جائزہ نہیں دیکھنیں۔ ہمیں کہ وہ کام کام کردی ہے لیکن نتائج کا کام زدہ نہیں دیکھنی ہیں کہ وہ کام کردی ہے لیکن نتائج کا کام زدہ نہیں کہ دوہ کام کام کردی ہے لیکن نتائج کا کام زدہ نہیں دیکھنی ہیں کہ وہ کام کردی ہے لیکن نتائج کا کام زدہ نہیں لیتیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ پولیس کام کردی ہے لیکن نتائج کا کام کردی میکھنی نتائج کا کام کردی سے لیکن نتائج کا کام کردی ہے لیکن نتائج کا کام کردی سے لیکن نتائج کا کام کردی سے لیکن نتائج کا کام کردی ہے کین نتائج کی کیس

لیتیں۔ وہ دیمی ہیں کہ فلال شعبہ میں کام کیا جاتا ہے لیکن نتائج پر غور نہیں کرتیں۔ وہ ایک مقام پر کھڑی ہوکر ترقی روک دیتی ہیں جو ہیشہ نتائج نہ دیکھنے سے اُکی ہے۔ ایسے حالات میں لازما قوم سوجاتی ہے اور سوتے سوتے مرحاتی ہے۔ غرض ہر کام کا نتیجہ دیکھنا چاہئے صرف کام دیکھنا کانی نہیں۔ اگر نتائج توقع کے مطابق نہیں تو غور کریں کہ نتیجہ کا وقت ہے یا نہیں۔ اگر ابھی نتیجہ دیکھنے کا وقت نہیں تو کام لمبا کریں۔ پھر دیکھیں کہ نتائج کیا نگلتے ہیں۔ لیکن اگر نتیجہ کا وقت آگیا ہے اور نتیجہ توقع کے مطابق نہیں تو یا کام کرنے والوں میں نقص ہوگا یا اس کام کی تو یہ ہوگ تو یہ ہوگ اس کام کی ایک ہو تو اسے بدلنے کا فکر کرنا چاہئے۔ اگر پھر بھی نتائج اچھے نہ نگلیں تو اس کی وجہ یہ ہوگ ناقص ہو تو اسے بدلنے کا فکر کرنا چاہئے۔ اگر پھر بھی نتائج اچھے نہ نگلیں تو اس کی وجہ یہ ہوگ کہ جس چیز کے مقابلہ کی کوشش کررہے ہیں وہ زیادہ طاقور ہے۔ اس کے مقابلہ کیلئے اس کہ جس چیز کے مقابلہ کی کوشش کررہے ہیں وہ زیادہ طاقور ہے۔ اس کے مقابلہ کیلئے اس کے مقابلہ کیلئے وہی ہی تن نگل سے نیازہ کی ضرورت ہوگی۔ مثلاً اگر ہم ایک پہاڑ اُٹھاڑنا چاہیں تو اُس کیلئے وہی ہی تخی سے نیادہ کی ضرورت ہوگی۔ انسانی تدن کی ترقی کیلئے دو سرا سے امر ضروری ہے کہ انمال کے سے مقابلہ کی ضرورت ہوگی۔ انسانی تدن کی ترقی کیلئے دو سرا سے امر ضروری ہے کہ انمال کے نائرہ کی وقت سلوک مالکانہ ہو۔ اگر سزا سے کام بین تو سزا دینا چاہئے اور اگر معاف نیائج کے جائزہ کے وقت سلوک مالکانہ ہو۔ اگر سزا سے کام بین تو سزا دینا چاہئے اور اگر معاف نیائج کو وعواف کردینا چاہئے۔

بعض لوگ اپی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اگر طبیعت میں اُس وقت غصہ ہوا تو نقص پر سزا دے دی۔ اور اگر طبیعت اس وقت نری کی طرف مائل ہوئی تو ای نوعیت کے کام پر معاف کردیا۔ یہ عفو نہیں اور نہ یہ سزا ہے یہ تو نفس پرسی ہے۔ اگر عفو ای کا نام ہے تو دنیا میں ایسا کوئی شخص بھی نہ ہوگا۔ جو عفو نہ کرے۔ چنانچہ جابر بادشاہ بھی اپنے دوستوں کو اکثر معاف کردیتے ہیں۔ ظالم شخص بھی بعض اوقات اس طرح کے عفو سے کام لے لیتا ہے۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اسلام نے ہرگز یہ شخص جو یہ کہتا ہے۔ اسلام نے ہرگز یہ تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ موقع اور محل کے مناسب کام کرنا چاہئے۔ اگر تم غصہ کی حالت میں ہو اور اُس وقت عفو مناسب ہے تو اسلام کہتا ہے کہ عفو حق سزا دیا مناسب ہے تو اُس وقت سزا دو۔ گویا بھیشہ نتائج کہ نظر رکھو' اپنے دل کی حالت کو نہ دیکھو۔ مالک کا یہ کام نہیں کہ وقت سزا دو۔ گویا بھیشہ نتائج کہ نظر رکھو' اپنے دل کی حالت کو نہ دیکھو۔ مالک کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی حالت دیکھے بلکہ اسے تو یہ امر مدنظر رکھنا چاہئے کہ نتائج کیا ہوں گے۔ خدا موقع اور وہ اپنی حالت دیکھے بلکہ اسے تو یہ امر مدنظر رکھنا چاہئے کہ نتائج کیا ہوں گے۔ خدا موقع اور نام کو نہیں دیکھا۔ ان دو امور کے بغیرنہ کوئی فرد' نہ کوئی خاندان خواہور کے بغیرنہ کوئی فرد' نہ کوئی خاندان

اور نہ ہی کوئی قوم ترقی کرسکتی ہے۔ اور نہ ہی اپنی ترقی پر قائم رہ سکتی ہے۔ اگر کوئی قوم بہ دو امور طحوظ رکھے تو تنزل کی طرف بھی جاہی نہیں سکتی۔ اس میں ضعف و اختلال پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ظاہری اسباب اسے تنزل سے محفوظ رکھیں گے۔ باطنی اسباب پر اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اسے تنزل سے بچائے رکھیں گے۔ خداتعالی اسے تاہ نہ ہونے وے گا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُعَیِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتّٰی یُعَیِّرُوْا مَابِانَفُسِهِمْ ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو تنزل سے بچائے رکھیں اس وقت تک الله تعالی بھی اس کی حالت نہیں گرائے گا۔ جب تک وہ اپنی ترقی کا راستہ کھلا رکھے گی اُس وقت تک فداتعالی کی حالت نہیں گرائے گا۔ جب تک وہ اپنی ترقی کا راستہ کھلا رکھے گی اُس وقت تک خداتعالی کی حالت نہیں گرائے گا۔ جب تک وہ اپنی ترقی کا راستہ کھلا رکھے گی اُس وقت تک خداتعالی کا وعدہ ہے کہ جو قویس ترقی کی راہ پر گامزن رہیں وہ ترقی کرتی چلی جائیں۔

(الفضل ۲۷ - اگست ۱۹۳۳ء)

له الفاتحة: ٣ عه الرعد: ١٢